# عهد نبوى الله المالية من نظام تعليم

# واكثر حميد الله

خطبات بهاولپور، خطبه-۴

! محترم صدر، محترم والنس چإنسلر صاحب! محترم اسائذه! خوا تين و حضرات ! السلام عليم ورحمة الله و بركائه

آج کا موضوع یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عہد میں نظام تعلیم اور علوم کی سرپر ستی یہ بہت اہم موضوع ہے۔ مسلمانوں نے بعد کے زمانے میں جو علمی ترقیاں کیں اور جس کے باعث وہ ساری دنیا کے معلم بنے اور ساری دنیا کے لوگ عربی کتب کوپڑھ کر جدید ترین تحقیقات سے آگاہ ہوئے، اس کی اساس، ظاہر ہے عہدِ نبوی کی تیار کر دہ بنیا دہی ہو سکتی تھی۔

مواد بہت ہے۔ اس کی ترتیب و تدوین کا کام بھی آسان نہیں اور جھے دعو کی نہیں کہ جھے ان ساری چیزوں کا علم ہو چکا ہے۔ ایک چیز سے میں افرا ہاسم ربک ہمیشہ متاثر ہوا ہوں اور بیدا یک نہایت و لولہ انگیز چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کوسب سے پہلے جو خدائی تحکم ملتا ہے وہ یہ کہ افراہاسم ربک ہمیشہ متاثر ہوا ہوں اور بیدا النسان مالم یعلم النسان مالم یعلم النہ کا ملائلہ میں اللہ کی طرف سے ایک تحکم آتا ہے اور پھر پڑھنے کی اہمیت بھی اسی و تی میں بیان کردی صلی اللہ علیہ و سلم کو پڑھنے کا تحکم دیا جاتا ہے۔ پہلے جملے میں اللہ کی طرف سے ایک تحکم آتا ہے اور پھر پڑھنے کی اہمیت بھی اسی و تی میں بیان کردی جاتی ہے یعنی یہ کہ قام ہی وہ واسطہ ہے جو انسانی تہذیب و تدن کا ضامن و محافظ ہے۔ اسی ذریعہ سے انسان وہ چیزیں سیکھتا ہے جو اسے معلوم نہیں ہو تیں۔ انسانی علوم اور دیگر مخلو قات خاص کر جانوروں کے علم میں سب سے نمایاں فرق یہی ہے کہ حیوانات کا علم محض جبلی علم ہو تا ہے۔ اس میں اضافہ نہیں ہو تا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آباء واجد ادکے تجربوں سے بھی فائد ہا ٹھاتے ہیں اور اپنے ذاتی تجربوں سے بھی اسی خام میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اور اپنے ذاتی تجربوں سے بھی اپنے آباء واجد ادکے تجربوں سے بھی فائد ہا ٹھاتے ہیں اور اپنے ذاتی تجربوں سے بھی اپنے آباء واجد ادکے تجربوں سے بھی فائد ہا ٹھاتے ہیں اور اپنے ذاتی تجربوں سے بھی اپنے تا میں والے فلم میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اور اپنے ذاتی تجربوں سے بھی اپنے آبادہ فلک کو حد سے بیاں۔

پہلی ہی وحی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوپڑھانے کے بارے میں تھم دیناایس بات ہے،جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے نبی امی کو کیوں پہلے ہی حکم میں اس کی طرف متوجہ کیا گیااوراس کے بعد جو تنیئس سالہ عرصہ گزرا،اس میں کچھ نہیں توبیسیوں آیتیں ایسی ملتی ہیں جن میں علم ومااوتيتم من العلم الل كي تعريف اورا ہميت سمجمائي گئي ہے اوراس ميں عجيب وغريب چيزيں بھي نظر آتي ہيں۔مثلاً ايک طرف يه كها جائے گا۔ اور عرض کرو) (114:20) **، قل ربزدنی علا**، اور شخصین علم دیا گیاہے مگر تھوڑا) دوسری طرف یہ بھی کہا گیا۔) (85:17) قلیلا گہوارے سے قبر) اطلبواالعلم من العمد الى اللحد - كه اے ميرے رب مجھے علم ميں بڑھا) اسى طرح كى شايدا يك ضرب المثل بھى مشہور ہے تک یعنی پیدا ہونے سے موت آنے تک علم سیکھے رہو)ایک اور چیز ہے جس کی صحت کے متعلق ہمارے محد ثین ٹیکنکل نقطہ نظر سے اعتراض کریں گے، لیکن بہر حال وہ بھی اثرا نگیز چیز ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ 'علم سیھو چاہے وہ چین ہی میں کیوں نہ ہو' عقلی اور تاریخی نقطۂ نظرہے مجھےاس پر اعتراض کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ بہر حال اس سلسلے میں پہلا سوال ہو گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین کاعلم کیسے ہوا؟ جب کہ عرب،ایشیاکےانتہائی مغرب میں ہےاور چین،ایشیاکےانتہائی مشرق میں ہےاوران دونوں ممالک میں کسی طرح کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے علم ہوا کہ چین میں علوم وفنون پائے جاتے ہیں ؟سوال معقول ہے لیکن اگر ہمارا مطالعہ ذراوسیع ہواو ہمیں اپنی علمی میراث سے ذرازیادہ واقفیت ہو تو پھریہ سوال باقی نہیں رہتا بلکہ خود بخود حل ہو جاتا ہے مثلاً مسعودی' کی کتاب مروج الذهب ' کے نام سے ہماراہ پڑھالکھا شخص واقف ہے۔وہ بیان کرتاہے کہ اسلام سے پہلے چینی تاجر عمان تک آتے تھے۔ بلکہ عمان سے آگے 'اللہ لیخی بھر ہ تک بھی پہنچتے تھے اور یوں یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اس زمانے میں عربوں کے لیے چین اور چینی اجنبی نہیں تھے۔اس سے بھی زیادہ قابل غور واقعہ واقعہ ایک اور ہے کہ محمہ بن حبیب البغدادی نے ،جوابنِ قیتبہ کا بھی استاد ہے' اپنی کتاب المجر میں لکھا ہے کہ ہر سال فلاں مہینے میں 'دبا' نامی مقام پرایک میلہ لگتا تھا' جس میں شرکت کے لیے سمندریارہے بھی لوگ آیا کرتے تھے ان لو گوں میں ایرانی بھی ہوتے تھے، چینی بھی ہوتے تھے، ہندی اور سند ھی بھی ہوتے تھے، مشر تی لوگ بھی ہوتے تھے، مغربی بھی ہوتے تھے وغیر ہ

وغیرہ۔ دباکی اہمیت کے سلسلے میں ایک چھوٹاساواقعہ آپ کو یاد دلاؤں۔جب عمان کاعلاقہ اسلام قبول کرتاہے توعمان میں ایک گور نرہوتا ہے،اس کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلمایک اور گورنر کا تقرر صرف بندر گاہ دبائے امور کے لیے فرماتے ہیں۔اس سے اس مقام کی اہمیت کا پیتہ حیلتا ہے۔غالباً سانٹر نیشنل مبلے کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہوں گے ، تجارتی جھگڑ ہے ، کاروباری معاملات وغیرہ اس لیے عہد نبوی میں خصوصی افسر کی ضرورت محسوس کی گئی۔ان دووا قعات کے بعد منداحم بن حنبل پر نظر ڈالیے۔جس کے بعد ہمیں کو ئی شبہ نہیں رہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیان چینیوں سے ملا قات ہو ئی تھی۔ میں ذکر کر چکاہوں کہ مسعودی کے بیان کے مطابق چینی تاجر ا پینے جہازوں میں سمندری راستے عمان کے علاوہ ابلہ یعنی بصر ہ تک جاتے تھے اس دوسری روایت میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ دبانامی بندرگاہ میں ، جو جزیرہ نمائے عرب کی دوسب سے بڑی بندر گاہوں میں سے ایک بندر گاہ تھی،ہر سال میلالگتا تھا،وہاںہر سال چینی لوگ آتے تھے۔ان دو چیزوں کوذہن میں رکھ کرمنداحمہ بن حنبل کویٹے ھیں۔اس میں لکھاہے کہ قبیلہ عبد لقیس کے لوگ،جو عمان وہ بحرین میں رہتے تھے، مدینہ آ ئے اور اسلام قبول کیا۔ایک جیموٹی سی چیز پر آپ کی توجہ منعطف کراتا ہوں وہ یہ کہ اس میں جو بحرین کا لفظ آیا ہے،اس روایت میں اس سے مرادوہ جزیرہ نہیں ہے جسے ہم آج کل بحرین کہتے ہیںاور جو جزیرہ نمائے عرب میں خلیج فارس کے اندر واقع ہے۔اس زمانے میں اس جزیرہ کا نام'اوال' تھااور بحرین کالفظائس علاقے کو ظاہر کرتاہے جسے آج کل ہم الاحساءاور القطیف کانام دیتے ہیں۔ بہر حال اس میں کھاہے کہ بحرین کے لوگ جن کانام قبیلہ عبدالقیس ہے،اسلام لانے کے لیے مدینہ آتے ہیں۔اس روایت میں اس بات کی بھی تفصیل ملتی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان لو گوں سے بچھ سوالات کیے۔مثلاً فلاں شخص انجھی زندہ ہے؟ کیا فلاں سر دار زندہ ہے؟ فلاں مقام کا کیا حال ہے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم کے ان سوالات کو سن کروہ لوگ جیرت سے یو جھتے ہیں۔ پار سول الله آپ صلی الله علیہ وسلم توہم سے بھی زیادہ ہمارے ملک کے شہر وں اور باشندوں سے واقف ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ان لو گوں کے اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ ممیرے پاؤں تمہارے ملک کو بہت عرصے تک روندتے رہے ہیں۔' دوسرے لفظوں میں میں وہاں بہت دنوں تک مقیم رہاہوں۔اس صراحت کے بعد ہمیں شبہ نہیں رہتا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم غالباً شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی الله تعالیٰ عنہا کامال تجارت لے کرناصرف شام جاتے ہیں، جس کی صراحتیں موجود ہیں بلکہ مشرق عرب کو بھی جاتے ہیں تاکہ دبائے میلے میں شرکت کر سکیں اور کوئی تعجب نہیں آپ صلی اللّه علیہ وسلم نے بہیں پر چینی تا جروں کو بھی دیکھا ہواور ممکن ہے اُن سے کچھ گفتگو کی ہو۔ا گر چینی وہاں آیا کرتے تھے تواُنھیں کچھ ٹو ٹی پھوٹی عربی آ جانی چاہئے۔اس کے علاوہ وہاں پریقیناً لیسے متر جم ہوتے ہوں گے جو چینی اور عربی دونوں زبانیں جانتے ہوں۔ بہر حال اس کاامکان ہے کہ رسول اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نےان چینیوں سے ملا قات کی اور میر ا گمان ہے کہ ان کے ریشمی سامان پر خاص کر آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی توجہ ہوئی ہو گی، کیوں کہ چین کاریثم نہایت ہی مشہور چیز تھی، ممکن ہے کہ ان کی صنعت وحرفت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھانا ترلیا ہواوران سے یو جھاہو کہ تمھارے ملک سے یہاں تک آنے میں کتنے دن لگتے ہیں۔اور مثلاً نھوں نے کہاہو کہ جھے مہینے لگتے ہیں،رسول الله صلی الله عليه وسلم کے ليے ایک اندازہ قائم کرنے کے لیے یہ کافی تھااوراس کی روشنی میں اب اس حدیث کویڑھئے'' علم سیھو چاہے چین ہی جانا یڑے''( جو تمھارے لیے دنیاکا بعید ترین ملک ہے ) کیونکہ علم کاسکھناہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔' غرضان ابتدائی چیزوں کے عرض کرنے کا منشابہ تھا کہ قرآن مجید و حدیث شریف میں علم حاصل کرنے کی بڑی تا کید آئی ہے کیونکہ یہ انسانوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے اور اسلام سے زیادہ فطری مذہب کون ساہو سکتا ہے جوانسانوں کوان کے فائدے کی چیز بتائے۔

یہ کہناد شوار ہے کہ مکہ معظمہ میں ہجرت سے قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے متعلق کیا کام کیا؟ کوئی مدرسہ قائم کیا یامدر س مامور کیے؟اس کا پیتہ چلنا آسان نہیں ہے۔غالباًاییاہوا بھی نہیں بجزقر آن کومستنداستاد سے پڑھنے کے لیکن ایک چیز قابل ذکر ہے وہ یہ کہ ہمارے مور خین کے مطابق عربی زبان طویل عرصے تک بولی جانے والی زبان رہی تھی، تحریری زبان نہیں تھی۔ کیھنے کارواج مکہ معظمہ میں ، حرب کے زمانے میں ہوا۔ بیرابوسفیان کا باپ تھا۔ یعنی بہ دوررسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نوجوانی کادور ہے۔جولوگ آپ سے معمر تر تھے،شہر مکہ میں ان کے زمانے میں پہلی مرتبہ عربی زبان کی تحریر و کتابت ہونے لگی۔اس کی وجہ بھی یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص عراق کے علاقے سے حیرہ سے وہاں آیا تھا۔اُس نے مکہ معظمہ میں حرب کی بیٹی سے شادی کی اوراظہار شکر گزاری کے لیے حرب کو بیر راز بتلایا کہ ایسی کام کی باتیں، جنھیں تم بھول جاتے ہواور جنھیں بادر کھنے کی ضرورت ہے ،اُنھیں لکھ لیا کرو۔ یہ روایت ہمیں مختلف کتابوں میں ملتی ہے، مثلاً قدامہ بن جعفر کی کتابالخراج اوراس کے استاد بلاذری کی فتح البلدان وغیر ہ میں۔ دوسرے الفاظ میں مکہ میں کھنے پڑھنے کارواج عہدِ نبوی سے کچھ پہلے ہی شر وع ہوا تھااور بلاذری کو تواصر ارہے کہ عہد نبوی کے آغاز پر وہاں ستر ہے زیادہ آدمی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ممکن ہے کہ مبالغه ہو پاکسی خاص عہد کاذ کر ہواور بعد میں اس صورت میں ترقی ہوئی ہواور زیادہ لوگ لکھنا پڑھنا جان گئے ہوں لیکن اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔البتہ پیرامر ضرور قابل ذکرہے قبلِ اسلام کے میں عور تیں بھی لکھناپڑ ھناجانتی تھیں چنانچہ شفاد ہنت عبداللہ کوجو حضرت عمررضی الله تعالی عنه کی رشته دار تھی، ککھناپڑ ھناآتا تھااوراسی وا قفیت کے سبب سے بعد میں ،جب وہ ہجرت کر کے مدینه آئیں، تواہن حجر کے بیان کے مطابق رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان كو مدينه كے ايك بازار ميں ايك عهد ه پر مامور كيا۔ چو نكه انہيں لكھناپڑ ھناآتنا تھا،اس ليے كو ئى ايساہی کام ان کے سپر دکیا گیاہو گا جس کا تعلق کھنے پڑھنے سے ہو۔ایک امکان میرے ذہن میں آتا ہے کہ اس بازار میں عور تیں بھی سامان تجارت لاتی ہوں گی للمذاان کی نگرانیان کی مدداوران کی ضرور توں کو پوراکرنے کے لیے کسی عورت ہی کومامور کیا جاسکتا تھا۔ بہر حال لکھنے بڑھنے کا ر واج عہد نبوی کے آغاز کے زمانے میں ایک بالکل نئی چیز تھی اوراس کا نتیجہ بیہ تھا کہ اس نے انجھی زیادہ ترقی نہیں کی تھی۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ د نیائے عرب کی سب سے پہلی تحریر میں لائی ہوئی کتاب قرآن مجید ہے۔اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی۔صرف چندایک چیزیں مثلاً سبعه معلقات، جن کولکھ کر کہتے ہیں کہ بطوراعزاز واحترام کعبہ میں لٹکادیا گیا تھا۔اسی طرح بعض معاہدے بھی ککھے گئے ہوں گے۔' الفرست' میں ابن ندیم نے لکھا ہے کہ خلیفہ مامون کے خزانے میں ایک مخطوطہ پلایک کاغذ کابر جیہ تھا جس میں ذرا بھدے خط کی کچھ عبارت تھی۔ لکھاہے کہ عور توں کے خط کے مشابہ تھااور کہا کہ وہ عبدالمطلب کاخط تھاو غیرہ۔

ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا آغاز ہور ہاتھااور ابھی زیادہ ترقی نہیں ہوئی تھی۔اس کی وجہ شاید ہے بھی ہو۔ کہ جیرہ سے آنے والا شخص وہی خط سکھائے گاجو حیرہ میں رائج ہے۔وہاں کی زبان میں کل چو بیس حرف ہیں جب کہ عربی میں حروف کی تعدادا ٹھائیس

ہے۔ ظاہر ہے جیرہ میں رائج خطاس زبان کے لیے ناکا فی ہو گا۔اسی لیے جیرہ میں رائج خط کی مدد سے عربی زبان کے حروف میں امتیاز کرنا بھی د شوار تھا۔ عربی زبان کے حروف میں امتیاز قائم کرنے کی ایک ہی صورت تھی کہ مختلف حروف کے سلسلہ میں ایک نقطہ نیجے لگا کر 'ب' بنائیں اور اسی حروف پر ایک نقطہ اوپر لگا کر'ن' بنائیں وغیر ہوغیر ہ۔اس سلسلے میں خطب البغدادی وغیر ہوغیر ہمتعد دلو گوں کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ غالباً س کوتاہی کودور کرنے کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تھا۔روایت ہے کہ ایک دن خلیفہ حضرت معاوییہ رضی اللّٰد تعالٰی عنه نے عبید عنسانی نامی کاتب کو بلایااور فرمایا که میں شمصیں کچھ لکھواتا ہوںاسے لکھواورر قش کرو۔عنسان کہتاہے 'رقش' کیا چیز ہے؟ وہ تبسم کرکے کہتے ہیں کہ میں ایک دن مدینہ منورہ میں تھا،رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کی حیثیت سے مجھے یاد فرمایااور حکم دیا ککھواور رقش کرومیں نے بھی یو چھاتھا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقش کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے کہ ' حروف پر جہاں ضرورت ہو نقطے لگاؤ' اس چیوٹی سی روایت ہے جو ہمیں کئی کتابوں میں ملتی ہے، گمان ہو تاہے کہ نقطے لگاکر حروف میں امتیازیبدا کرنا بہت بعد کی چیز نہیں ہے بلکہ عہد نبوی میں اس کا آغاز ہو گیا تھالیکن کتب رسم المصاحف ( یعنی قر آنی املاء ) کے مؤلفوں یاخط عربی کے عام مور خوں کے ہاں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتاالبتہ اس کی تائید میں اب کچھ چیزیں بھی ہمیں مل گئی ہیں۔ پہلی چیزیہ ہے کہ طائف کے مضافات میں ا یک کتبہ ملاہے۔حضرت معاویہ رضی اللہ تعالٰی عنہ کے دورِ خلافت میں انہی کے حکم سے طائف کے گور نرنے ایک تالاب تعمیر کرایا تھا،اس پر ایک کتبہ لگا پا گیا۔اس کتبے کے کئی حروف پر نقطہ ہیں۔ یہ سن 50ھ کا واقعہ ہے۔ ظاہر ہے بعد کی جال سازی نہیں ہو سکتی۔اس کتبے کے سب حروف پر نقطے نہیں بلکہ صرف چند حروف پر ہیں۔ یہ ذرایرانی دریافت تھی،ابا یک نئی چیز ہمارے سامنے آئی ہے۔ جواس سے بھی زیادہ موثر ہے۔مصرمیں کچھ جھلیاں (پارچینٹ) دریافت ہوئی ہیں جن پر کچھ تحریریں ککھی ہوئی ہیں۔ان میں حضرت عمرر ضی اللہ تعالیٰ عنہہ کی خلافت بائیس ہجری کے زمانے کے دوخطوط ہیں۔ان میں بھی نقطوں کااہتمام نظر آتا ہے۔لیغنی حضرت عمرر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک حد تک نقطے لگانے کارواج تھا۔اسے تجاج بن یوسف پلاس کے بعد کی چیز قرار دینادرست نہیں۔

بہر حال خط کے سلسلے میں ایک طرف تو یہ بنیادی اصلاح ملتی ہے کہ حروف پر نقطے لگا کران میں امتیاز پیدا کرو۔ دوسری طرف کچھ اور حدیث سے ملتی ہیں جواگرچہ مسلم و بخاری جیسی کتب حدیث میں تو نہیں آئیں لیکن لا گق توجہ ہیں مثلاً ایک حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی جانب منسوب ہے جس میں آیا ہے کہ جب تم کوئی خط کھو تواسے فوراً تہہ نہ کروبلکہ اس پر ریک ڈال کر پہلے اسے خشک کیا کرو۔ اس کے بعد اسے بند کرو۔ یہ ایک عقل مندی کی بات ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے مشاہدے کی دلیل ہے۔ کیونکہ بعض وقت جلدی جلدی میں خط بند کردیتے ہیں اور روشائی گیلی رہتی ہے، جس کے باعث تحریر پر نشان پڑجاتے ہیں اور وہ پڑھنے کے قابل نہیں رہتی۔ اس سے بھی زیادہ ایک اور چیز دلچسپ ہے جو ابن اثیر نے لکھی ہے۔ وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرما یاجب تم ککھو تو 'س' کوا یک لمیے خط کی طرح ناکھو بلکہ اس میں شوشہ کا اہتمام کر وور نہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ 'بم' 'ب' اور 'م' کا مجموعہ ہے یا' ب' 'س' اور 'م' کا مجموعہ ہے یا ب ' ' 'س' اور 'م' کا مجموعہ ہے یا ب ' ' ' ' ور 'م' کا مجموعہ ہے یا ب ' ' ' ور 'م' کا مجموعہ ہے یا ب کہ میں ملتی ہیں۔ ایک ترکی فاضل نے تحریر کے متعلق ایک چہل حدیث ہی لکھ ڈالی ہے۔ ایک سلسلے میں اور اس طرح دوسری حدیث ہیں ملتی ہیں۔ ایک ترکی فاضل نے تحریر کے متعلق ایک چہل حدیث ہی لکھ ڈالی ہے۔ ایک

آ خری بات پراس بحث کوختم کر تاہوں کہ جب ہجرت کر کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو'صفہ' کا مدرسہ تعمیر کیاجاتاہے۔وہاں کے اور مدر سوں میں ایک مدرس لکھناپڑ ھناسکھانے پر مامور ہوئے تھے۔ان کا کام طالب علموں کو خطاطی کی مشق کرانا تھا۔ ہجرت سے پہلے مکہ میں قیام کے دوران میں لکھنے پڑھنے کی دو تین اور مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ایک تووہ مشہور صحیفہ ہے جس کے مطابق مکہ والوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کا بائیکاٹ کیا تھا کہ کوئی شخص نہ اپنی بیٹی نکاح کے لیے دے اور نہ کوئی ان سے ان کی بیٹی لے ،نہان کے ہاتھ کچھ بیچے نہان سے خریدے حتی کہ ان سے بات چیت تک نہ کرے۔اس معاہدے کو لکھ کر کعبہ کے اندر اٹکا باگیا تھاتا کہ اس پر ایک مقدس فریضے کے طور پر سنجیدگی اور کامل طور سے عمل کیا جائے۔مزید صراحت بہ بھی ہوتی ہے کہ اس معاہدے میں جو صرف کے والوں نے کیا تھا،ایک مزید حصہ دار کے طور پر بنو کنانہ کے لوگ بھی شامل ہوئے تھے۔اس معاہدے کی طرف اشارہ کرنے والی، بخاری وغیر ہ میں ایک حدیث بھی ملتی ہے، غزوہ حنین کے وقت (جو فتح مکہ کے زمانے میں ہی ہواتھا)ر سول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ہم ایک ایسے مقام سے گزریں گے جہال ایک زمانے میں ظلم کی اعانت کی گئی تھی۔اس سے مرادیہی تھا کہ بنو کنانہ کے لوگ اس مقام پر ر سول الله صلی الله علیه وسلم اور آپ کے خاندان کے خلاف کیے جانے والے معاہدے میں اہل مکہ کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ میں تفصیل میں نہیں جاناچاہتا کیوں کہ آپاس سے واقف ہیں کہ کس طرح،اس تحریر کے باوجود، دیمک چاٹنے کی وجہ سے بیہ معاہدہ بعد میں منسوخ ہو گیاتھا۔ایک دوسراواقعہ حضرت تمیم الداری کے متعلق ہے۔وہایک فلسطینی تھےاور ہجرت سے پہلے مکہ آکر مسلمان ہوئےاورا پنی بہت سی داستانیں بھی سائیں جن کاصبح مسلم میں ذکرہے، جن میں جہازرانی وغیرہ کی کہانیوں کاذکرہے،انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے سیاحت کے دروان میں فلاں فلاں مقامات اور چیزیں وغیر ہد کیھی ہیں۔ بہر حال انھوں نے مسلمان ہوتے ہوئے کہا کہ جب مسلم سیاہ شام فنچ کر لیں،اس وقت شام کے فلاں فلاں گاؤں جاگیر کے طور مجھے دیے جائیںاوراس کے لیے آپ مجھےا بھی سے ایک پر وانہ دی دیجئے۔ اس پر آنحضرت صلی الله علیه وسلم کاوه خط ملتاہے جس کے الفاظ میہ ہیں کہ اگر بہت مرطوم، حبرون،اور فلاں فلاں مقام فتح ہموں تووہ تمیم الداری کودے دیئے جائیں۔ یہ خطاصل ہے یابعد میں تمیم الداری کی اولاد کی جعل سازی کا نتیجہ ہے ،اس سلسلے میں کچھ کہنا آسان نہیں۔ کیوں کہ ماخذوں میں پروانہ مبارک کی عبارت کے دو بالکل مختلف متن ملتے ہیں۔ بہر حال امام ابویوسف کی کتاب 'کتاب الخراج' میں بھی اس کاذکر ملتاہے،اور یوں یہ تحریر و کتابت کی دوسری قدیم ترین مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔

ایک اور چیز کاذکرکر کے میں اس بحث کو ختم کروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہوتے ہیں توسراقہ بن مالک کا واقعہ پیش آتا ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے اہلِ مکہ کے سپر دکرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن بعض معجزات پیش آئے جن کے باعث سراقہ بن مالک (1) نے معافی مانگی۔ معافی ملی تواپنے علاقے سے گزر سکنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان مندانہ کچھ سہولتوں کی پیشش کے بعد سراقہ بن مالک نے کہا کہ 'اے مجد (صلی اللہ علیہ وسلم ) مجھے ایک پروانہ امن دیجئے ' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہیوں میں سے حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بن فہیر ورضی اللہ تعالی عنہ

کو حکم دیتے ہیں کہ ایک پروانہ امن کھو، گویاسٹر میں آپ کے ہمراہ اور چیز ول کے علاوہ قلم ، دوات اور کاغذ بھی موجود ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہو کہ کہ میں لگھنے پڑھنے کاروائ ترقی کرنے لگا تھا۔ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت سے خاص کر واقف تھے۔ مدینہ آنے کہ بعد آپ نے سب سے پہلاکام عبادت گاہ کی تغییر کے سلسلے میں کیا۔ چنا نچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ، اوس کے علاقہ ، قیاء ' میں پہنچے تو یہاں پر ایک مسجد بنائی گئی۔ جب قباء سے نکل کر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) بنی خورج کی شاخ بنو نجار کے علاقے میں آئے تو وہاں کی پرائی مسجد کی توسیع ایک مسجد بنوی کی تغییر ہیں کہتے ہیں۔ سے سلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ کے کمرے بھی تھے۔ اس بڑی مسجد کی تغییر میں پچھ کو صد لگا۔ لیکن یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس مسجد کا ایک حصہ تعلیم گاہ کے طور پر مخصوص کردیا گیا۔ اس مرقام کو ہم 'صفہ ' کانام دیتے ہیں۔ سے میان یہائی مقام کو ہم 'صفہ ' کانام دیتے ہیں۔ سے میان ایک بیٹ فارم 'ڈوائس یابلند مقام کو ہم بیں۔ یہ مقام اس غرض کے لیے مخصوص کیا گیا کہ دن کو در س گاہ کاکام دے اور رات کو ان مسجد نبوی کی تغییر ہوئی کہ عبد نبوی میں سے میہ نبوی ہیں تھیں ہیں جب مسجد نبوی کی تغییر ہوئی کو قبلہ بیت المقد سے میں میانہ ہوئی کہ عبد نبوی میں سے دو میہ کہ جب مسجد نبوی کی تغییر ہوئی کو قبلہ بیت المقد سے کی طرف تھا ہو مدینے کے خوب میں تھا، سامنے کے حصے میں آگیا وروہاں نئے اور جب قبلہ کو رجب قبلہ کو بیانہ وی میں صفہ کامقام قبلہ کے جنوب میں تھا، سامنے کے حصے میں آگیا وروہاں نئے اور جب قبلہ کار نبدا کو تو تھے جس میں آگیا اور وہاں نئی زبو تھی جانے کے میں میں تھی اور وہاں نئے سے دو کہ عبد نبوی کا یہ قشہ میں آگیا وروہاں نئی سے دورہ کے دورہ کے میں میں آگیا اور وہاں نئی تر سے عن صفہ ' بنایا گیا۔ بہر صال میں جنو وہ کے حصے میں آگیا وہ ان کی ان گیا وہ وہ کے حصے میں آگیا۔ اس لیا اس میں جنوب میں تھی جو ہے ۔ کہ وہ حصہ جہاں پہلے نماز ہوتی تھی وہ پچھلے حصہ میں آگیا اور وہاں نئی سے دورہ کے میں سے میں تگیا۔ اس کے لیے میں میں نے کہ میں کہ کیا ہو سے کہ وہ حصہ جہاں پہلے نماز نہو تھی وہ پچھلے حصہ میں آگیا اور وہاں نئی تر سے کے وہ حصہ جہاں پہلے نماز نہو تھی تھی وہ کیا کے حصور بیا کو کو میں کو کو کیا کیا کو کی

'residential university' یہ صفہ جیسا کہ میں نے گزشتہ لکچر وں میں اشارہ کیا، وہ مقام ہے، جسے موجودہ زبان میں رہائتی جامعہ کہتے ہیں یعنی طلباء کے رہنے کا بھی انتظام ہے اور تعلیم کا بھی۔ رہنے کے سلسلے میں ہمیں کئی اور وضاحتیں بھی ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہیہ واقعہ کہ اہل مدینہ اپنی انتہائی فیاضی کے باعث یہ کرتے ہیں کہ جب انصار کی تھجور وں کی فصل تیار ہوتی توہر شخص تھجور وں کا ایک ایک خوشہ تحفے کے طور پر لااتا اور اسے معجرِ نبوی کے اندر صفہ میں لئے ادیتا۔ جب کوئی تھجور پک کر گرتی توصفہ میں رہنے والے غریب مسلمان اسے کھاتے۔ ان خوشوں کی حفاظت کے لیے بھی ایک شخص مقرر کیا گیا تھا۔ کھا ہے کہ حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی انتہائی فیاضی کے سلسلے میں انہیں اپنی ماکان تک فروخت کر دینا پڑا تو انہیں بھی رہنے کے لیے صفہ میں جگہ دی گئی اور سبب مقروض ہو گئے اور قرض کی ادا گئی کے سلسلے میں انہیں اپنی کہا کان تک فروخت کر دینا پڑا تو انہیں بھی رہنے کے لیے صفہ میں جگہ دی گئی اور کا بھاری بھر کم لفظ قبول کریں اپنہ کریں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ صفہ میں تعلیم پانے والے طالب علم دوقتم کے بیے (residential university) کی تھاور وہ رہ جھٹتی بڑھتی رہی ہوگی۔ ان طالب علم وہ ہے جو شہر میں رہنے تھے اور پڑھ کر چلے جاتے تھے۔ لیکن بچھ ایسے تھے جن کا کوئی گھر نہیں تھا وہ وہ رہ تھی وہیں گزارتے تھے۔ ان کی تعداد ظاہر ہے گھٹتی بڑھتی رہی ہوگی۔ ان طالب علم وہ ہے ۔ ان طالب علم وہ سے میں بیاں ایک موال یہ رہ ہوگی۔ ان طالب علم وض تا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھی تھے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے تھے؟ معلوم ایسا ہوتا ہو کے کہ حضرت نظر آتے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ اہوتا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد اللہ بن عمر وضی اللہ تعالی عنہ کی سے مقبور میں ہمیاں ایک موال یہ ہوتوں ہوگی۔ ان طالب علی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد اللہ بن عمر وضی اللہ تعالی عنہ کے میٹے عبد اللہ بی اہوتا ہوگی کہ حضرت کی معرفی میں کہیں کے حضرت

عمررضی اللہ تعالیٰ عند اپنے موافاتی بھائی کے ہاں قیام کیا ہو گااور ان کے ہال آئی جگہ نہ ہوگی کہ ان موافاتی بھائی اور ان کے خاند ان کے ساتھ حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عند اپنی بیوی کے علاوہ اپنے جو ان اور بالغ بیٹے کو بھی جگہ دلا سکیس۔ اس کی ایک دو سری توجید یہ ہوسکتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نبود علم کے شوق کے باعث نہیں چاہتے تھے کہ قباء میں رہیں جو مدینہ ہی کیا میا کے فاصلے پر ہے۔ آنے جانے میں کافی وقت لگتا ہے۔ ساراو وقت وہ مدینہ میں گزار ناچا ہے بھول گے تا کہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے مواعظ ہے استفادہ کر سکیس۔ بہر حال وہاں کچھ لوگ ایسے تھے۔ جو صرف دن کو تعلیم پاتے ہوں گے تاکہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے مواعظ ہے استفادہ صلی اللہ علیہ و سلم کے مواعظ ہے استفادہ سلطے میں یہ بھی پہتے چاتے ہوں کہ تھے اس سلطے میں یہ بھی پہتے چاتے ہوں کہ تھے اور رات کورہے بھی صلی اللہ علیہ و سلم کے مکان ہے کہ یہ لوگ کچھ توان چیز وال پر او قات کرتے تھے، جو تصی بطور تحفہ دی جاتی تھیں، کبھی رسول اللہ علیہ و سلم ان کے بیا سرک کی خاص سحال اللہ علیہ و دسری بید کہ ان کے گزر بسر کا کیا تنظام تھا اور وہ کس طرح کھاتے پیتے تھے۔ ان دونوں باتوں کے علاوہ کہ آنحضرت میں موجود ہوتی تھی، دو سری بید کہ ان کے گزر بسر کا کیا تنظام تھا اور وہ کس طرح کھاتے پیتے تھے۔ ان دونوں باتوں کے علافہ کہ آنکے مواحد کو سری پو جھ بننے کی، بھی بھی کے تو وہ تعداد جو کہ و بیش صفہ کی بیا سہ دونوں باتوں کے علافہ کہ آن کے کہ یہ لوگ دو سروں پر بو جھ بننے کی، بھی بھی کے تھول میں صرف کریں۔ ایک و تنف اشیاء ہو سلم ان کے کہ اپنا سدر میں حاصل کریں اور باتی پوراو قت علم کے حصول میں صرف کریں۔ ایک واقعہ کاڈ کر ماتا ہے اور وہ صلی اللہ علیہ و سلم اس کے باس دورینار ہیں۔ بور ان تھی خطیر رقم تھی، خیر ات پر پر ورش پائے کا کوئی حق نہ تھا۔ بہر صفہ میں رنہ بھی ہمیں ماتی ہیں۔ اس کے باس دورینار ہیں۔ وسلم ان کے خور میں کہ ایک کوئی حق نہ تھا۔ بہر صاب ان کو فقت ہوں کہ ان کے کہ ایک کوئی حق نہ تھا۔ بہر صاب ان کوئی دورینار ہیں۔ وسلم ان کہ ایک کوئی حق نہ تھا۔ بہر صاب ان کوئی حق نہ تھا۔ بہر صاب ان کوئی میں دورینار ہیں۔ وسلم ان کے ایک کوئی حق نہ تھا۔ بہر صاب کوئی دورینار ہیں۔ وسلم کی کہ ان کے کوئی کوئی کیا کہ دورینار ہیں۔ وہ کوئی دورین روئی کی کوئی کوئی حق کوئی ک

صفہ میں جو تعلیم ہوتی تھی وہ اسلام کی ابتدائی تعلیم تھی، جس کے لیے میں پرائمری کا لفظ استعال کر سکتا ہوں۔ مدرسہ میں جن چیزوں کی تعلیم ہوتی تھی، اس میں متعدد شعبے، متعدد لوگوں کے سپر دیتے ہوتی تھی، اس میں متعدد شعبے، متعدد لوگوں کے سپر دیتے اس کے سپر دیہ کام تھا کہ وہ لکھنا پڑھنا سکھائے، کسی کے سپر دیہ کام تھا کہ جو لکھنا پڑھنا سکھ چیے ہیں، انھیں اُس وقت تک کی نازل شدہ قرآنی سور تیں سکھائیں۔ شاید کسی شخص کا یہ کام بھی ہو کہ وہ فقبی احکام، سنت رسول صلی اللہ وعلیہ وسلم اور نماز عبادات وغیرہ کادر س دے۔ بیا ختام خاص طور پر ان نو مسلم لوگوں کے لیے کیا جاتا ہوگا جو و قائو قائی تھے عرصے کے لیے مدینے آتے ہوں گے تاکہ اپنے نئے دین کے متعلق تھی معلومات حاصل کر سکیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک حدیث کاذکر کیا جو عبدالقیس کے لوگوں کی مدینہ آ مدسے متعلق تھی۔ جب بیالوگ مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ وعلیہ وسلم نے آٹھیں انصار کے سپر دکر دیا کہ تم ان لوگوں کی مہمان نوازی کرو۔ صبح کوان لوگوں سے بو چھا کہ تمھارے ساتھ تمھارے میز بانوں نے کیساسلوک کیا؟ انھوں نے جواب دیا کہ اُن لوگوں نے جہیں کھانے کے لیے زم روٹی اور سونے کے لیے زم بستر دیے اور صبح کوانھوں نے عبادت کے طریقے، قرآن شریف کی سور تیں اور سنت رسول صلی اللہ وعلیہ وسلم سے متعلق چیزیں سکھائیں ہوائی بیا پر تھا جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ صفہ میں تعلیم کے مختلف شعبے اور سنت رسول صلی اللہ وعلیہ وسلم بھی ان کو در س دیتے ہوں گے۔ اگرچہ آپ صلی علیہ وسلم بھی ان کو در س دیتے ہوں گے۔ اگرچہ آپ صلی

الله وعليه وسلم کی مصروفیات بہت زیادہ تھیں۔اس کے باوجود آپ صلی الله وعلیه وسلم کوجب بھی فرصت ملتی، آپ صلی الله وعلیه وسلم وہاں در س دیاکرتے تھے اور بہت سے لوگ جنھیں فرصت ہوتی،اس در س میں شریک ہو جاتے۔ایک دلچسپ حدیث ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ وعلیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکل کرمسجد کے اندر آئے اور دیکھا کہ وہاں دو گروہ ہیں۔ایک گروہ نشیجے پڑھنے اور ذکراذ کار کرنے میں مشغول تھا۔ دوسرا گروہ علم حاصل کررہاتھا۔ حضور صلی اللّٰہ وعلیہ وسلم نے فرما یاا گرجہ دونوں گروہ اچھاکام کررہے ہیں۔لیکن وہ گروہ بہتر ہے جو تعلیم کا کام کر رہاہے۔ پھر آپ بھی اس گروہ میں شامل ہو گئے۔اس طرح یہ بھی روایت ملتی ہے کہ صفہ کے بعد جلد ہی اور مدر سے قائم ہوئے۔بلاذری نے کھاہے کہ مدینے میں عہد نبوی میں نومساجد تھیں۔رسول اللہ صلی اللہ وعلیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے محلے کی مسجد میں اپنے ہمسایوں سے تعلیم حاصل کر و۔سب کے سب مرکزی مسجد میں نہ آیا کریں کیونکہ اس طرح طالب علموں کی تعداد بڑھ جانے کا اندیشہ تھا، جس سے سب کی تعلیم متاثر ہوتی اور ناکا فی اساتذہ کے باعث بچوں کی تعلیم پانے کامو قع نامل سکتا تھاشابد مسافت اور حمل و نقل کا بھی مسئلہ تھا،اسی طرح ہمیںاس کا بھی پتہ چاتا ہے کہ تعلیم دینے کے لیےرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو گوں کو باہر بھی بھیجا کرتے تھے۔غالباً ایباان علا قوں کے لیے ہو تاہو گا جہاں کے باشندے رفتہ رفتہ مسلمان ہوتے گئے اور مسلمان ہونے کے بعد مطالبہ کرتے کہ ہماری تعلیم کا بندوبست کیاجائے۔غالباً کالفظ میں اس لیے استعال کررہاہوں کہ ایساہی ایک واقعہ ہجرت سے قبل بھی پیش آیا تھا۔ جب خود مدینہ والوں نے بیعت عقبہ میں اسلام قبول کیا توانھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے در خواست کی تھی کہ ہمیں ایک معلم دیاجائے تو مصعب بن عمیر ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیااور وہ اہل مدینہ کو اسلام کی تعلیمات سے روشاس کراتے رہے۔اس سلسلے میں ایک جیموٹی سی بات مجھے یاد آتی ہے۔ لکھاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ میں مسلمان ہونے والے اہل مدینہ کواس وقت تک نازل شدہ قر آن شریف کاایک تحریری نسخہ بھی دیاتھا جسے وہ اپنے محلے کی مسجد میں بآوازِ بلندیڑھا کرتے تھے۔ہمارے مؤرخ اس مین ایداضافہ بھی کرتے ہیں کہ مسجد میں بآوازِ بلند قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا آغاز پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں بنی زریق کے ان انصار سے ہوا تھا۔

غرض ایک طرف ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں جن میں علم کی اہمیت بتانے کے ساتھ ساتھ اس کو حاصل کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ دوسر کی طرف ایسے انتظامات بھی نظر آتے ہیں جن کے باعث علم کا حصول آسان ترہوجائے۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹے سے واقعہ کی جانب آپ کی توجہ منعطف کراؤں گا جس کا میں نے گزشتہ روز بھی ذکر کیا تھا۔ جنگ بدر میں بہت سے کافر قید ہوئے۔ ان قیدیوں میں سے جن کو لکھناپڑھنا آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مالی فدیہ طلب کرنے کی بجائے ، یہ فرما یا کہ ان میں سے ہر شخص دس دس مسلمانوں بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھادے۔ تعلیم کے انتظامات کے سلسلے میں یہ واقعہ ولولہ انگیز ہے۔ اس طرح ایک اور بات پر غور کرنے اور اس سے نتائج استنباط کرنے پڑھنا سکھادے۔ تعلیم کے انتظامات کے سلسلے میں یہ واقعہ ولولہ انگیز ہے۔ اس طرح ایک اور بات پر غور کرنے اور اس سے نتائج استنباط کرنے کی بھی ضرور ت ہے۔ وہ یہ کہ طبری کے بیان کے مطابق جب حضرت معاذبن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجاتوان کافر نضہ یہ تھا کہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں اور ایک کمشنری میں جائیں اور وہاں تعلیم کا انتظام کریں۔ اس کے علاوہ یمن کے گور نر عمروی ن حزم کی تقرری کے وقت ، ان کو جو ہدایت نامہ دیا گیا، اسے بھی تاری کی تعلیم کا بندوبست کرو۔ گویا گور نرکے علاوہ یہ انتظامی معاملات اور عدل وانصاف وغیرہ کے متعلق ہدایت کے علاوہ یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کرو۔ گویا گور نرکے متعلق میں معاملات اور عدل وانصاف وغیرہ کے متعلق ہدایت کے علاوہ یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کرو۔ گویا گور نرکے متعلق میں معاملات اور عدل وانصاف وغیرہ کے متعلق ہدایت کے علاوہ یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کرو۔ گویا گور نرک

کے اندرر ہنے والے لوگوں کی تعلیم کا انتظام کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ (Jurisdiction) فرائض میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ اپنے دائرہ عمل تعلیم ہی ہوگی اور اس کا انتظام صرف مسلمانوں کے لیے ہی کیا جاتا ہوگا، کیوں کہ غیر مسلموں کی تعلیم ہی ہوگی اور اس کا انتظام صرف مسلمانوں کے لیے ہی کیا جاتا ہوگا، کیوں کہ غیر مسلموں کی تعلیم کی بوجوہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ قرآن مجید کے احکام کے مطابق تمام مذہبی گروہوں کو کامل داخلی خود مختاری عطاکی گئی تھی۔ جس طرح غیر مسلموں کی تعلیم کا اپنے دیگر معاملات میں آزاد تھے اسی طرح تعلیم کی صورت بھی رہی ہوگی۔ ان حالات میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ غیر مسلموں کی تعلیم کا انتظام اسلامی حکومت کرتی تھی یا نہیں۔ اگروہ کرتی ہواس میں کوئی امر مانع بھی نہیں تھالیکن چو نکہ عہد نبوی میں ایک خصوصی نظام کے تحت ہراقلیت کو کامل داخلی خود مختاری عطاکی گئی تھی، اس لیے انھیں اپنی تعلیم کی بھی آزادی تھی اور وہ خود اسے بہتر طور سے انجام بھی دے سکتے ہراقلیت کو کامل داخلی خود مختاری عطاکی گئی تھی، اس لیے انھیم دینے والاعالم تومل جائے گا لیکن انجیل پڑھانے والااستاد میسر نہیں آسکے گا۔ اس لیے ان کے حق میں یہی بات زیادہ سود مند تھی کہ ان کا مدر سے بی الگ ہواور وہ خود اپنے مذہب کی تعلیم اپنے بی اسائذہ کی مدد سے حاصل کے ان کا مدر سے بی الگ ہواور وہ خود اپنے مذہب کی تعلیم اپنے بی اسائذہ کی مدد سے حاصل کریں۔

اس سلسلے میں بیرامر قابل ذکرہے کہ تبھی تبھی یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کسی علمی مسئلے کے سلسلے میں تبھی جھگڑا کرتے۔اس سے جو بعض نہایت کار آمد نتائج فکتے ہیں میں ان کاذ کر کر ناچاہتا ہوں۔مثلاً یک مرتبہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان جوڑے کولائے اور کہا کہ ہم نے ان لو گوں کوبد کاری کرتے پایا ہے ، آپ کے پاس لائے ہیں تاکہ آپ انہیں سزادیں۔اس سلسلے میں رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم، بجائے اپنی صوابدید سے فیصلہ کرنے کے پااسلامی قانون نافذ کرنے کے خودان سے بوچھتے ہیں کہ تمہاری دینی کتاب توریت میں اس کے متعلق کیااحکام ہیں؟انھوں نے جھوٹ بات بیان کی اور کہا کہ توریت کا حکم یہ ہے کہ ایسے لو گوں کامنہ کالا کر کے انھیں اس طرح گدھے پر بٹھا یاجائے کہ ان کے منہ گدھے کی دم کی طرف ہوں ، پھر سارے شہر میں ان کی تشہیر کرائی جائے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما پاالیانہیں ہے۔ توریت کا حکم اس سے مختلف ہے۔ توریت لاؤ۔ جنانچہ توریت لائی گئی۔اس میں رجم کی سزانگلی اوراس کے مطابق مجر موں کورجم کرایا گیا۔اس کے متعلق مزید لکھاہے کہ توریت کو پہلے ایک یہودی نے پڑھااوراس آیت کو چھوڑ دیاجس میں رجم کاذکر تھا۔اس پر حضرت عبداللّٰد بن سلام رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے ، جوا یک نومسلم یہودی تھے۔رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی توجہ اس امرپر منعطف کرائی کہ یہاں پہماں کچھ اور آیات بھی ہیں جنھیں یہ چھیار ہاہے۔اس صورت حال کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ وعلیہ وسلم نےاپنے خاص کاتب وحی، حضرت زید بن ثابت رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ کو حکم دیا کہ تم عبر انی رسم الخط سکھو کیونکہ مجھے آئے دن یہودیوں سے خطو کتابت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ا گرایسی تحریروں کو میں یہودیوں سے بڑھوا کر سنوں تو مجھےان پر اعتبار نہیں،اس لیے تم خود سیکھ لو۔ دوسرے لفظوں میں ا جنبی زبانوں کو سکھنے اور سکھانے کی طرف ر سول الله صلی الله وعلیہ وسلم نے توجہ فرمائی۔ دوسری زبانوں کے سکھنے سے سیاسی فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں اور علمی فوائد بھی۔علمی فائدے کے متعلق ایک واقعہ ذہن میں آناہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر وبن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، جواینے باپ سے بھی پہلے مسلمان ہوئے۔نہایت ذبین ، دیندار اور متقی نوجوان تھے۔ساری ساری رات نفل نمازیں بڑھتے۔انھوں نے ر وزانہ روضے رکھنے کاعہد کرر کھاتھا۔ایک مرتبہ بیرآ کررسول اللہ صلی اللہ وعلیہ وسلم سے کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی دو

انگلیاں چوس رہاہوں۔ایک پر شہداور دوسری پر گھی لگاہوا ہے۔رسول اللہ صلی اللہ وعلیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجیداور توریت دونوں سے استفادہ کر سکو گے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ بعد کے زمانے میں انھوں نے سریانی زبان کی بھی تعلیم پائی اور بائبل کا ترجمہ سریانی زبان میں پڑھتے۔ اس طرح ایک دن وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ غرض اجنبی زبانیں سکھنے کا پچھ نہ پچھ انظام ہو چلا تھا۔ لکھا ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کوچار پانچ زبانیں آئیں تھیں۔ عربی توان کی مادر کی زبان تھی ہی،اس کے علاوہ انظام ہو چلا تھا۔ لکھا ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کوچار پانچ زبانیں آئیں تھیں۔ عربی توان کی مادر کی زبان بہت جلداس وقت سکھ ل انھیں عبرانی، قبطی اور فارسی زبانیں آئی تھی۔اس سلسلے میں ایک ولچسپ جمل لکھا ہے کہ انھوں نے فارسی زبان بہت جلداس وقت سکھ ل جب ایک ایرانی و فدر سول اللہ صلی اللہ وعلیہ و سلم کے پاس یمن سے آیا۔ یہ وفد پچھ دن مدینہ میں مقیم رہا۔ان لوگوں سے قریبی روابط کے باعث زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے آئی فارسی سکھی کی اس زبان میں روز مرہ کی گفتگو کر سکیں ،ان کی ضرور تیں معلوم کر سکیں اور ان کے مختلف سوالوں کے جواب دے سکیں۔

بہر حال تعلیم کے متعلق ایک طرف ان انتظامات کا پیۃ چلتا ہے جو دار السلطنت مدینے منورہ میں کئے گئے ، دوسرے دوانتظامات ہیں جوان علاقوں کے لوگوں کو دین سے واقف کرانے کے لیے کئے گئے جو بہت تیزی سے اسلامی سلطنت میں شامل ہورہے تھے۔

میں تفصیلی صراحت موجود نہیں ہے بعض محد ثین و مضرین نے اس سلسلہ میں اگرچہ لکھا ہے، لیکن وہ قابل اعتماد نہیں۔ ہم میں ہے بہت سے لوگوں کے استاد مولانا مناظر احسن گیلانی کہتے تھے کہ غالباً سے مرادگو تم ہدھ ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے تھے کہ ذوالکفل کے لفظی محتی کفل والے کے ہیں۔ اور کفل ، کیل وستو ، کی محرب شکل ہے۔ یہ بنارس کے قریب ایک شہر ہے جس میں گوتم ہدھ پیدا ہوئے تھا س کی من تمام والتین والزیتو نمین وطور سینین و ہذا لبلد الا مین مزید تائید کے لیے وہ سورہ والتین ' (1 تا 3: 95) کی طرف اشارہ فرماتے تھے کہ مفسرین کے خیال میں چار پیغیبروں کاذکر آیا ہے۔ زیتون سے حضرت عیدی علیہ السلام کی جانب اشارہ کیا گیا ہے جن کو جبل زیتون سے بہت یعنی مفسرین خیال آرائی کرتے رہے۔ بعض لوگوں نے کہا، اس امرسے مراد سے مراد معظمہ ہے۔ لیکن پہلا لفظ والتین ' کیا ہے؟ اس مین مفسرین خیال آرائی کرتے رہے۔ بعض لوگوں نے کہا، اس امرسے مراد حضرت ابرائیم علیہ السلام ہیں۔ بعض نے والوں کا متفقہ بیان ہے کہا والی کا متفقہ بیان ہے کہ وقتم ہدھ کو جنگی انجیم علیہ السلام ہیں۔ بحض نے والوں کا متفقہ بیان ہے کہ وقتم ہدھ کو جنگی انجیم کی کوئی اہمیت مصل نہیں رہی۔ جب کہ مولانا مناظر احسن گیلائی فرماتے تھے کہ گوتم ہدھ کے مانے والوں کا متفقہ بیان ہے کہ وہاں بدھ مت کا بھی ذکر ایک بہت ہی لطیف انداز میں کردیا گیا ہے۔ گوتم ہدھ کے حالات چونکہ عربی کو تفصیل سے معلوم نہیں تھے لئرا اس پر وہ نہیں دیا گیا۔

بہر حال ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ قرآن مجید میں مختلف علوم ہیں۔اس میں تاری کا بھی ذکر ہے۔اس میں ان علوم کا بھی ذکر ماتا ہے جنہیں ہم سائنس کانام دیتے ہیں۔ مثلاً علم نباتات، علم حیوانیات، علم حجر، علم بھر، علم بعر، علم ہیئیت یہاں تک کہ علم جنین کا بھی ذکر ماتا ہے۔ قرآن نثر بف میں علم جنین کی اتنی مفصل تشریحات آئی ہیں کہ ان کا جدید ترین دور تک بھی اثر ہور ہاہے۔ میں نے کسی وقت آپ ہے بیان کیا تھا کہ دوسال قبل علم جنین کی اتنی مفصل تشریحات آئی ہیں کہ ان کا جدید ترین دور تک بھی اثر ہور ہاہے۔ میں نے کسی وقت آپ ہے بیان کیا تھا کہ دوسال قبل والدت کے علم ہیں ایک کتاب والدت کے علم ہیں ہیں ہے۔ وہ بیان کر تا ہے کہ علم جنین کے متعلق جو تفصیلات قرآن مجید نے دی ہیں،ان کا علم نہ یو نان کے مشہور قدیم اطباء کو تھا اور نہ ذمانہ حال کے یور پی لوگوں کو ہے، جضوں نے سالہاسال تک اس موضوع پر ریسر چ کی۔ لیکن اب سے چودہ سوسال قبل، ایک بدوی صلی اللہ وعلیہ وسلم اس کاذکر کرتا ہے تو یقیناً بیر انسان کا کلام نہیں ہو ناچا ہے۔ قرآن کی اسی بات سے متاثر ہوکر اب سے کوئی دوماہ پہلے بوکائی نے اپنے مسلمان ہونے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہمیں سمندری طوفان کاذکر بھی ملتا ہے، جہاز زانی، موتی اور مربان کا بھی خاصاذ کر ماتا ہے۔

غرض میر ا گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وعلیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہر مسلمان کو کچھ تو تعلیم بنیادی دی جائے جولاز می ہواور دیگر علوم کے بارے میں بھی اس کے پاس کچھ نہ کچھ معلومات ہوں جو کسی بھی وقت اس کے کام آسکتی ہیں۔اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ قرآن مجید کوپڑھو، کیونکہ اس میں تقریباً تمام علوم کاذکر کیا گیاہے۔ مجھے اپنے اس لیکچر کواب یہیں رو کناپڑے گااور میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر معلومات عہدِ نبوی کے تعلیمی انتظامات کے متعلق کافی ہیں۔اب صرف ایک جھوٹاسا بڑنہ باقی ہے اور عہدِ نبوی میں علوم کی سرپر ستی سے متعلق ہے، جس کے بارے میں کچھے زیادہ آپ سے عرض نہیں کر سکوں گا، صرف چند باتوں پر اکتفا کروں گا۔اس کے بعد آپ کے سوالات ہوں گے توان کے ذریعہ اپنے بیان کی کوتاہیوں کی تلافی کی کوشش کروں گا۔

عبد نبوی میں علوم و فنون زیادہ نہیں تھے لیکن جو فنون تھے، ترقی پذیر تھے اور ان کی ضرورت بھی تھی۔ ان میں سے ایک چیز طبابت ہے۔ اس کے متعلق ہمیں بہت سی معلومات ملتی ہیں۔ عبد نبوی میں طبیبوں کی حالت اور جراحی کرنے والے سر جنوں کے حالات پر بھی کچھ روشنی پڑتی ہے۔ اس طرح آلیک حدیث میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی بیار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ وعلیہ وسلم ان کی عیادت کو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمھارے محلے یا قبیلے میں کوئی طبیب ہے ، جواب میں دونام بتائے جاتے ہیں ؟ رسول اللہ صلی اللہ وعلیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں تخصصی پیدا Specialization سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھا کہ علم میں کریں اور ماہر واں سے علاج کرائیں۔ اس لوگوں کو ماہر بننے کی ترغیب بھی ملتی ہے۔ اس طرح اس کا بھی پنۃ جاتا ہے کہ آخصرت صلی اللہ وعلیہ وسلم طب سے اور کون واقعیت نہیں ، اگروہ علاج کرائیں۔ اس لوگوں کو ماہر بننے کی ترغیب بھی ملتی ہے۔ اس عرح اس کا بھی پنۃ جاتا ہے کہ آخصرت صلی اللہ وعلیہ وسلم طب سے کوئی واقعیت نہیں ، اگروہ علاج کرے تواہد سزاد کی جائے گئی کیو نکہ اس کے انالہ میں ہیں۔ کوئی واقعیت نہیں ، اگروہ علاج کرے تواہد سزاد کی جائے گئی کیو نکہ اس کے انالہ میں ہیں والی کو نقصان بھی تھی سے کوئی والی کی طرف بے شار نئے منسوب ہیں۔ لوگ آگر آپ سے کہتے یار سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم مجھ یہ تکلیف ہے تو سول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی طرف بے شار نئے منسوب ہیں۔ لوگ آگر آپ سے کہتے یار سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم محمل میں چیز استعال کرو وغیرہ۔ اب طب نبوی کا پورے کا پور انتظام اس طرح کی احادیث پر مشتمل ہو کر بن دیجو پر فرماتے کے فلاں چیز استعال کرو وغیرہ۔ اب طب نبوی کا پورے کا پور انتظام اس طرح کی احادیث پر مشتمل ہو کر بن

دوسراعلم جس کی بڑی اہمیت سمجھی جاتی تھی اور جس کاذکر قرآن مجید میں بھی تفصیل سے ہے، وہ علم ہمئیت ہے۔ اس کے فوائد خود قرآن حکیم میں بھی بتائے گئے ہیں۔ اس علم کے ذریعے رات کے وقت مسافر اپناراستہ معلوم کر سکتا ہے۔ اس کے ذریعے سے او قات کا اور جج کے زمانے کا تعین ہوگا۔ علم ہمئیت کی طرف بڑی توجہ کی جاتی تھی اور خود آنمحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی اچھی وا قفیت تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ مدینہ میں بجرت کے بعد جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی یا مسجد قباء تعمیر کی گئی تو قبلہ کے رخ کے تعین کا سوال تھا۔ محض اندازے کی بناپر قبلے کا تعین نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اس سلسلے میں رسول اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کی علم ہمئیت سے وا قفیت کی بناپر کوئی دشواری پیدا نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقد س سے گئی بار گزر چکے تھے۔ تجارت کے لیے جب آپ بھر کی (دمشق) تشریف لے گئے تھے تو اللہ سال میں معام ہوئی ہوتا تھا اور زیادہ تر رات کے وقت ہوا کر تا تھا۔ چنا نچہ اپنے آپ بات کی بناپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے تھے کہ بیت المقد س کی جانب جانے والوں کو کس ستارے کی مدد سے آگے بڑھنا چا ہے۔ اور اس علم کی بناپر آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے تھے کہ بیت المقد س کی جانب جانے والوں کو کس ستارے کی مدد سے آگے بڑھنا چا ہے۔ اور اس علم کی بناپر آپ سے معلوم تھا کہ کس ستارے کی مدد سے رات کے وقت بیت المقد س سے مکے اور مدیئے جانے والوں کا اپناسفر کر ناپڑ تا ہے۔ اس علم کی بناپر آپ

نے بغیر کسی خاص د شواری کے قبلہ کے رخ کا تعین فر مالیا۔ اس طرح کی اور چیزیں بھی ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو علم سیکھنے کی ترغیب دی جاتی تھی۔ اس کا احادیث میں بھی ذکر ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں کو اپنے انساب سیکھنے چا ہمیں۔ لینی اپنے شجر ہائے نسب معلوم کرنے چا ہمیں۔ ان کی ایک عملی اہمیت بھی ہے کہ کوئی محرم سے نکاح نہ کرے۔ عرب کے قبائلی نظام میں جس میں فلال بن فلال کا بہت خیال رکھا جاتا تھا، اس بات کی خاص اہمیت تھی۔ اس طرح کی چیزیں صرف تاریخی معلومات ہی کے لیے نہیں بلکہ دیگر امور کے لیے بھی کار آمد ہو سکتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عہدِ نبوی میں کچھ علوم پائے جاتے تھے جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرپر ستی فرماتے تھے اور کچھ چیزیں مثلاً عسکریات وغیرہ کے سلسلے میں لوگوں کو ترغیب و تشویق دلاتے تھے۔ اسی پر آج کا موضوع ختم کرتا ہوں۔ السلام علیم ورحمۃ اللہ و

## سوالات وجوابات

إ برادران كرام إخواهران محترم إالسلام عليكم ورحمة الله وبركانة

آئی بہت سے سوالات آئے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ پر سوال کا مخضر اُجواب دول لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی تقریر کا پچھ حصہ مکمل کرلول۔ دو نکتوں کے متعلق پچھ عرض کرناچا ہتا ہوں جو ممکن ہے، آپ کے لیے دلچی کا باعث ہوں۔ اولاً میں نے آپ سے جو قصہ بیان کیا کہ جنگ بدر کے قیدیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کا کام لیا تھا۔ اس واقعے کو ایک محدث نے اس عنوان کے تحت درج کیا ہے کہ کسی مشرک کو مسلمانوں کی تعلیم کے لیے استاد بنانے کا جو از (جو از المعلم المشرک) کیونکہ مکہ والے مشرک اور کا فرشے ، اور مسلمان بچوں کی تعلیم کے لیے ان کا امتخاب کیا گیا تھا ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں سے بھی علم سیکھنا جائز ہے اور اس میں شرعاً کوئی امر مانع نہیں ہے۔

دوسرانکتہ معمولی ہے، میں آپ سے ذکر کررہاتھا کہ قرآن مجید میں بہت سے علوم ہیں۔اگر قرآن کواس کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں توانسان کو بہت سے علوم میں شد بدحاصل ہو جاتی ہے مثلاً قرآن مجید میں مختلف مذاہب کے تقابلی مطالعے کے سلسلے میں بہت سے عقائد کاذکر آیا ہے خواہ بہت سے علوم میں شد بدحاصل ہو جاتی ہے مثلاً قرآن مجید پڑھنے والے کافر نفنہ یہ بھی ہوگا کہ تفسیریاد وسرے وسائل کے ذریعہ سے ان مختلف یہ ذکران کی تر دید کے ساتھ ہی کیوں نہ ہوللذا قرآن مجید پڑھنے والے کافر نفنہ یہ بھی ہوگا کہ تفسیریاد وسرے وسائل کے ذریعہ سے ان مختلف ادیان کے متعلق اپنی معلومات میں اضافہ کرے ایسی معلومات اس کے لیے تبلیخ دین کے سلسلے میں بھی کار آمد ہو سکتی ہیں اور دو سرے مذاہب کے لوگ سوال یااعتراض کریں توان کے مذاہب سے واقفیت بعض او قات

بڑی کار آمد ثابت ہوتی ہے۔لطیفے کے طور پر عرض کروں گاکہ ایک مرتبہ ایک فرانسیسی بن نے جوالحمد للداب جاجی طاہر ہ کے نام سے مسلمان ہو چکی ہیں، تعداداز دواج کے متعلق اعتراض کیا میں اسے جواب دیا کہ "اگراور لوگ مجھے پر بیاعتراض کریں تو قبول، لیکن مجھے تم سے اس اعتراض کی تو قع نہیں تھی کیوں کہ تمھارے اپنے عیسائی مذہب کے مطابق بن خدا کی ہیوی کہلاتی ہے۔اس طرح تمھارے شوہر کی تولا کھوں بیویاں ہیں جب کہ تم صرف چار ہیویوں کے باعث مجھ پر معترض ہو۔" اس بات کا اس کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ دوسال کی خطو کتابت کے بعد اس نے اپناکانونٹ چھوڑ دیااور مسلمان ہو گئی۔ بہر حال دوسرے مذاہب سے واقفیت کے باعث بعض او قات بہت فائدہ ہوتا ہے۔اب میں آپ کے جانب سے کئے ہوئے سوالات کا جواب دوں گا۔

#### : سوال 1

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توریت پڑھتے دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کارنگ متغیر ہو گیاتھالیکن عبداللہ بن عمرو بن العاص کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں اس کی اجازت دی۔اس کی کیاوجہ ہے؟

#### جواب

اس سے پہلے کہ میں سوال سے متعلق اپنے خیالات ظاہر کروں، میں اس میں پچھ اضافہ کروں گااور بھی لوگوں کو توریت پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی مثلاً حضرت عبداللہ بن سلام کو، جو پہلے یہود می ہے، پھر مسلمان ہوئے۔ ان کے متعلق صراحت سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں اجازت دی کہ ایک دن توریت پڑھواور ایک دن قرآن مجید تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں روکا یہ بتانا قدر سے مشکل ہے۔ اس سلسلے میں دوبا تیں ذبن میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ توریت پڑھنے کی اجازت خصوصی ہو سکتی ہے جو صرف ان لوگوں کو دی جاسکتی ہے جن کی معلومات اسلام کے متعلق کا فی ہوں، جن کا ایمان رائے ہو۔ اور جن کو غیر مذاہب کی کتا ہیں پڑھنے کا اندیشہ خاصات اسلام کے متعلق کا فی ہوں، جن کا ایمان رائے ہو۔ اور جن کو غیر مذاہب کی کتا ہیں پڑھنے کا لہ ایک تو ممانعت کا یہ واقعہ اسلام کے ابتدائی زمانے سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ عبداللہ بن عمر و کو اجازت دی گئی ہے وہ ذر ابعد کی چیز ہے۔ ان کے زمانے تک قرآن کا بڑا حصہ نازل ہو چکا تھاوہ بڑے قابل نوجوان تھے۔ ان کے متعلق یہ اطمینان تھا کہ وہ اسلام پر مستحکم ہیں۔ دو سری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قوریت پڑھنے پرا گرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تو باتی لوگر اسے اپنے لیے جواز بنا لیتے اور ور سے ایو اول کو نہیں دی جاسم خاموش رہتے تو باتی لوگر اسے اپنے لیے جواز بنا لیتے اور ور سال کے سلسلے میں ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عہد نبوی میں بعض ایس متا پی متالیں متالیں متالیں متالیں کی جاسم ہی سال کے سلسلے میں ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عہد نبوی میں بعض ایس متالیں متالیں متالیں متالیں کی جاسم ایک جورسے متع فرماتے ہیں لیکن پچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے کہ عہد نبوی میں بعض ایس متالیں متالیں متالیں کی جاسم ایک جورسے متع فرماتے ہیں لیکن پچھ عرصے بعد

اس کی اجازت دے دیتے ہیں۔ مثلاً یک مشہور حدیث ہے کہ '' میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا' اب تم زیارت کے لیے جاسکتے ہو'' اس کے سوامیں کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے کوئی وجہ آپ کے ذہن میں آئی ہو۔

## : سوال2

بیعت عقبہ میں دیاجانے والا قرآن مجید کانسخہ مدینے کی مسجد میں رکھا گیا تھا، کیا مدینے میں مسجد نبوی کے علاوہ بھی مساجد تھیں؟

#### جواب

جی ہاں، مسجدیں تھیں اور بہت ہی تھیں۔اس کی وجہ بیہ کہ بیعت عقبہ میں کوئی بارہ قبائل کے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ جن میں سے تین شایداوس کے اور نو خزرج کے تھے چو نکہ اوس اور خزرج میں جھڑے سے اسے کوئی تو قع نہیں کی جاستی تھی کہ ان کی مسجد ایک ہی ہوشہر بڑا تھا اور اس کا پیتہ بھی چلتا ہے کہ بہت ہی مساجد تھیں لیکن ان کی صحیح تعداد بتاناد شوار ہے۔ ہمیں مسعودی کی تاریخ مدینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مقام پر مسجد بنائی گئی تو وہاں دراصل ایک نئی مسجد بنانے کی بجائے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی پر انی مسجد ہی میں توسیعے کی گئی جس مقام پر مسجد بین صرف قبلہ بنو نجار کے مسلمان نماز پڑھتے تھے (1)۔ ممکن ہے ان کی تعداد بیندرہ بیس رہی ہو لیکن آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعداس قبیلے کے علاوہ اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آنے لگے تو وہ چھوٹی مسجد بنی زریق میں مسجد بنی زریق میں مسجد بنی زریق میں رہا۔

## عوال3:

پچھلے کسی لیکچر میں آپ نے موسیقی کے بارے میں فرمایا کہ اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ کیاساز کی بھی اجازت ہے، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آلاتِ مزامیر کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔

#### جواب

آپ مجھے اس حدیث کاحوالہ دیں اگر حدیث صحیح ہوئی تومیں قبول کرنے کے لیے پوری طرح آمادہ ہوں۔ باقی رہے ساز، تومیری موسیقی دانی کا یہ عالم ہے کہ مجھے علم نہیں کہ ساز کسے کہتے ہیں؟

## : سوال 4

دوسرے علوم کی طرح علم نجوم بھی ایک علم ہے اس علم کے بارے میں اسلامی نقطہ نظرواضح کریں۔ فال نکالنے اور ہاتھ دکھانے وغیرہ کو بھی مد نظرر کھیں ؟

#### جواب

کتے ہیں۔اس کے Astrology کہ سکتے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے جے Astronomy جس علم نجو م کا صدیث میں ذکر ہے اسے ہم متعلق صراحت کے ساتھ بعض حدیثوں میں ذکر آتا ہے جو لوگ علم نجو م کی اساس پر پھے بیان کرتے ہیں وہ ایک بھی بات اور ہزار جھوٹی باتیں متعلق صراحت کے ساتھ بعض حدیثوں میں ذکر آتا ہے جو لوگ علم نجو م کی اساس پر پھے بیان کرتے ہیں وہ ایک بھی جات اور ہوا تھے ہوں کی جات اور ہوا تھیں معلومات فراہم کرتے ہیں لیکن سے ،جن ' خود کس طرح علم حاصل کرتے ہیں ؟ وہ آسان کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے بھی بھی آسان کی کوئی چیزان کے کان میں پڑ جاتی ہے اور وہ زمین پر آکر اپنے معتقدین کو ایک معنی میں اسان کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے بھی بھی آسان کی کوئی چیزان کے کان میں پڑ جاتی ہے اور وہ زمین پر آکر اپنے معتقدین کو ایک معنی میں اسلام میں کوئی مقبولیت حاصل نہیں ہے۔ فال نکال کر حوصلہ افنر انی کر نابار ہاخودر سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خاص کر قبائل کے ناموں کی اساس پر لیعنی ووراسے ہوں، ایک پر پڑنے والے قبلے کانام اچھے معنی رکھتا تواد ھر جاتے ، برا ہو تواسے ترک فرمادیت ہاتھ میں ہو تیں۔ انگو شھے کے نشان کا بھی ہی حال ہے اور اسے مغربی ممالک میں توشاخت کے لیے قانونی تبولیت بھی میں ہو تیں۔ انگو شھے کے نشان کا بھی ہی حال ہے اور اسے مغربی ممالک میں توشاخت کے لیے قانونی تبولیت بھی جاتھ سے جاتھ بتانادل بہلائی کی حد تک ہو تو میر کادانست میں اس کی کوئی شرعی ممانعت نہ ہوگی ، ایک لطیفہ عرض کرتا چلوں۔ ایک مرتبہ پر س میں میر اہاتھ د کیھ کر کسی نے کہا تحصیں دو بیو بیاں ہونی چاہیں۔ دو سرے نے کہاتم وزیرا عظم ہنو گے۔ ان میں سے کوئی ایک بات بھی اب تک سے تھیں پر نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ مجھے اس علم پر اعتقاد نہیں۔ یہ ہو بیش خواب کی تعبیر ول کی طرح کی چیز ہے۔ تبک سے تعلید کی خور ہوں کی طرح کی چیز ہے۔ تبک سے تک سے تعلی کی طرح کی چیز ہے۔ تبک سے تک سے تعلید کی خور کی کی خور ہے۔ تبک سے تعلید کی خور ہوں کی طرح کی چیز ہے۔ تبک سے تعلید کی خور ہوں تک کی طرح کی چیز ہے۔

ممکن ہے کہ یہ کوئی عمارت نہیں محض ایک احاطہ ہو۔ کو دمسجد نبوی میں شروع میں حصِت نہ تھی۔ جب جمعہ اور ظہر کے وقت نمازیوں — (1) کو دھوپ سے تکلیف ہونے لگی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصِت ڈلوائی۔

## : سوال 5

کیاوجہ ہے کہ دورِ نبوی اوراس کے بعد کے مدار س زیادہ تر دنیوی تعلیم کے لیے وقف تھے؟

#### جواب

مجھے اس کا ثبوت چاہئے۔ میں نہیں جانتا کہ ایسائی تھا۔ اس کے بر خلاف جینے بھی مدار سے تھان میں دینی تعلیم ہی ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر بغداد کا مدرسہ نظامیہ جس کی غزالی نے بھی صدارت کی تھی، وہاں دنیو کی تعلیم وعلوم کا کوئی ذکر نہیں ملتا، دینی علوم ہی ملتے ہیں۔ دنیو ی علوم کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ مثلاً میں نانبائی ہوں یالوہار اور سنار وغیر ہہوں تو میں ہی اپنے بچے کو اس فن کی تعلیم دے دیتا ہوں۔ آج بھی رواج ہے کہ اگر کوئی اجنبی میرے پیاس آئے تو میں اپنے فن کی ساری باتیں شائد اسے نہیں بتاؤں گا، لیکن اپنے بچے سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ اس لیے پر انے زمانے میں حکومت نے اس میں دلچچی لینے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ایسا کرنے کی کوئی مما نعت تھی۔ اگر آج کوئی اسلامی حکومت بیثیہ وارانہ تعلیم کے مدارس اپنی گر انی میں قائم کر ناچاہے تو اس میں کوئی امر مانع نہیں ہے، بلکہ ایک لحاظ سے بہتر ہے کہ یہ تعلیم بھی بغیر کسی دشواری کے سارے بچوں کو حاصل ہوگی اور طالب علموں کو ایسے نامعقول اساتذہ سے نجات ملے گی جو کام کی باتیں اجنبی طالبِ علموں سے چھپاتے ہیں۔ ایسے اساتذہ کے بارے میں مجھے ایک حدیث یاد آر ہی ہے جس میں آئحض علم کو چھپاتے ہیں۔ ایسے اساتذہ کے بارے میں مجھے ایک حدیث یاد آر ہی ہے جس میں آخر ہے کہ آخر ہے کہ قیاں کو بھی لوگ طاق میں مخت کے قابل نہیں۔ کہاں کرنے کے قابل نہیں۔

## :سوال6

آپ نے ابھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مریض آتے تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالات س کر مرض کے مطابق کوئی دوایاغذاعلاج کے طور پر تجویز فرمادیتے۔الیی دوائیں یاغذائیں چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنصم نے بھی نوٹ کیں ؟

#### :جواب

یہ آخری جُزمیں نے نہی کہا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنصم نے اس کی روایت کی تاکہ اس کے ذریعے سے حدیث کی کتابوں میں اس کاذکر آئے۔لیکن صحابہ نے اس پر کتابیں نہیں لکھیں البتہ بعد کے زمانے میں بعض لوگوں نے طب نبوی کے نام سے حدیث سے حاصل ہونے والی الیی معلومات کو جمع کر کے کتابی صورت دیدی۔ان کتابوں کے نام آپ کو ''کشف الظنون'' میں مل جائیں گے اور ایسے مؤلفوں کی تعداد دس بارہ تک ہے۔لیکن چو نکہ یہ میرے فن کی چیز نہیں اس لیے میں نے یہ نام یاد نہیں رکھے۔ایک مرتبہ جمع کیے ،اور پھر مجول گیا۔معذرت چاہتا ہوں۔

## :سوال7

کیااسلام میں مخلوط تعلیم کی اجازت ہے اور اگرہے تواسلام کہاں تک اس کی اجازت دیتا ہے؟

#### جواب

اسلام کے ابتدائی زمانے میں مسجد نبوی میں مرد بھی ہوتے تھے اور عور تیں بھی۔ ممکن ہاان کے بیٹھنے کی جگہ الگ الگ ہولیکن اس مقام پر

، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرماتے ، دونوں کے لیے بیک وقت استفادہ کرنے کاامکان تھا۔ اس سے استنباط کیا جاسکتا ہے کہ اسکول
وکا کی میں اس طرح کا انتظام کیا جاسکے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی نشستیں جداجد اہوں تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ خاص طور
پراگر کسی فن کا ماہر صرف ایک عورت ہویاصرف ایک مرد ہو تو اس سے دونوں کو استفادہ کر ناچا ہئیے ، لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی۔ اس کے
سواکوئی صورت نظر نہیں آتی کہ دونوں کی تعلیم کا بیک وقت انتظام ہو سکے۔ مثلاً غور سیجے کہ 'متاب الاموال' تعلم فینانس چیز ٹیکنکل چیز کی
سواکوئی صورت نظر نہیں آتی کہ دونوں کی تعلیم کا بیک وقت انتظام ہو سکے۔ مثلاً غور سیجے کہ 'متاب الاموال' معلم فینانس چیز ٹیکنکل چیز کی
درس دیا کرتی اور اس درس کو سننے کے لیے مرد بھی آیا کرتے تھے۔ اس کا انتظام کہ مرداور عور تیں اکھے درس میں شریک ہوں، کسے ہوتا تھا
مجھے معلوم نہیں۔ لیکن اس سے پتہ چاتا ہے کہ ایک بی استادہ مرداور عورت دونوں استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح قرآن مجید (5 کے 33)کا
ضرورت صرف مردوں کو بی پیش آسکتی تھی، خواتین کے لیے اس کی ضرورت نہیں۔ ان مختلف پہلوؤں کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ
ضرورت صرف مردوں کو بی پیش آسکتی تھی، خواتین کے لیے اس کی ضرورت نہیں سکتے ہیں تو بہت بہتر ورنہ پھر تعلیم کا انتظام ایک بی جگہ
ضرورت اور حالات پر منحصر ہے کہ اگردونوں کے لیے الگ الگ مدر سے اور کالج بن سکتے ہیں تو بہت بہتر ورنہ پھر تعلیم کا انتظام ایک بی جگہ
موسکتا ہے۔

## :سوال8

ہمارے ملکی وسائل کے مطابق عور توں کیا تنی یونیور سٹیاں قائم نہیں کی جاسکتیں جتنی مردوں کی ہیں۔حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر مسلمان مرداور عورت کے لیے علم کا حصول فرض ہےان حالات میں اسلامی نقطہ نظر سے ان مسائل کا کیا حل ہوگا؟

جواب: میراتا ثربیہ ہے کہ لڑکیوں کی بڑی اکثریت اس قدر تعلیم پانے کی خواہشمند نہیں ہوتی جس طرح لڑکا تعلیم حاصل کر ناچاہے گا۔ اس لیے لڑکیوں کو عام طور پر مڈل اسکول یابائی اسکول تک تعلیم ، ان کی ضروریات کے مطابق دی جائے کیو نکہ اس کے بعد ان کی شادی ہو جاتی ہے اور اخصیں اپنے گھر بلوکام کاج میں مشغول ہو جانا پڑتا ہے جن لڑکیوں کو اعلی تعلیم پانے کی ضرورت ہے ، تومیں سمجھتا ہوں کہ موجودہ انتظام کو ترقی دی جاسکتی ہے۔ اور خالص زنانہ یونیور سٹیاں نہ بھی بن سکیں تو بھی ان کی تعلیم کا ایسا بند وبست کیا جاسکتا ہے کہ وہ قباحتیں پیدانہ ہوں جو اب پیش آتی رہتی ہیں۔

## : سوال 9

علم فلکیات والے کہتے ہیں کہ ستاروں کااثرانسان کی عملی زندگی پر بہت گہراہو تاہے۔اس سلسلے میں مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں نجو میوں کی باتوں پر کہاں تک یقین کرناچا ہئیے؟اوراس طرح ہاتھوںاور زیورات میں استعال ہونے پتھروں کے بارے میں بھی مہر بانی فرماکر وضاحت کر دیں۔

#### جواب

فلکیات کے دو پہلوا بھی ایک دوسر ہے سوال کے سلسلے میں عرض کر چکاہوں،اسٹر انومی اور اسٹر الوجی میں فرق کیجئے۔اسٹر انومی بہت انچھی چیز ہے۔ اس کی اہمیت بڑھتی جارہی ہے اور اسٹر الوجی کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ وہ اعتماد کرنے کی چیز نہیں ہے۔ بھی کھی اسٹر الوجی کے ماہر سچی بات ضرور کہہ دیتے ہیں لیکن وہ عام طور پر ایک من گھڑت چیز ہوتی ہے۔ خیال فرمائیے کہ یہ نجومی مجھ سے میر ک مستقبل کی زندگی ضرور بیان کرتے ہیں لیکن خود اپنی زندگی کے متعلق بھی نہیں سوچتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارے تمام عمر مفلس ہی رہے ہیں اور بھیک کی طرح لوگوں سے بچھ پیسے مانگتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ان کی ان باتوں پر یقین نہ کریں۔جو ہمارے سامنے ہمارے متعلق بیان کرتے ہیں، یہ بات کہ ساروں کا اثر انسانی زندگی پر ہوتا ہے ، ممکن ہے ایساہوتا ہو کیونکہ ہمیں بعض او قات مجبور ہو جانا پڑتا

ہے کہ الی نظرنہ آنے والی چیز وں پر ایمان لائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب سمجھ میں نہ آنے والی با تیں ستار وں کے اثرات ہوتے ہیں بلکہ یہ کہ بعض او قات غیر مرکی اشیاء کو ماننے پر مجبور ہو جانا پڑتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ میر امنشاء واضح ہو۔ چند مہینے کی بات ہے کہ ایک عیسائی انجمن نے پیرس میں مجھے ایک جلسے میں شرکت کی دعوت دی اور وہاں ایک فرانسیسی عیسائی عورت نے مجھ سے سوال کیا کہ آج کل مسلمانوں کے ہاں دینی عبادات کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا کچھ عرصہ پہلے پیرس کے مسلمان نمازر وزے پر کم توجہ دیتے تھے اب ان میں روزا فنروں شوق نظر آتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے۔ پہلے گرج گھر خالی رہتے تھے، اب گرج میں جگھ میں نہیں ماتی۔ اس کی کیا توجیہ کریں گ؟ اسے سوائے ستاروں کی گردش کے اثر کے اور کیا کہا جاسکتا ہے؟ اس کے سوااور کوئی جواب میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں اسے اللہ کا فضل قرار دیا جاسکتا ہے اور اگر ہم اپنے فرائض وواجبات سے غافل ہوں تواسے اللہ کا غضب کہا جاسکتا ہے۔

سارول کے اثرات کے سلسلے میں بچہ بچہ جانتاد کھتا ہے کہ سورج کی گردش کے مطابق گرمی، سردی، بارش، خزال، بہارکے موسم آتے ہیں ؛ چاند کی گردش سے سمندر میں مدوجذر (جوار بھاٹا) آتا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ بعض بیاریوں جنون وغیرہ کے جوش میں اس سے شدت باذفت بھی مشاہدے میں آتی ہے۔ دیگر کروڑوں ستاروں کے مجموعی اثرات اوران ستاروں کے قران یعنی اجتماع کے مخلوط اثرات کیا پڑتے ہیں ، اس بارے میں انجی ہماری معلومات صفر سے بھی کم ہیں۔ لیکن جیسا کہ حدیث شریف میں صراحت ہے '' جو کہے گا کہ فلاں ستارے نے اپنے طلوع (نوء) کے باعث یہ اثر ڈالا ہے تووہ کفر ہے ' کہنا یہ چا ہے کہ اللہ نے اس میں تاثیر پیدا کی ہے ''۔ ہیرے جواہر ات کے متعلق اسلام میں کوئی ممانعت نہیں، اوران '' پتھروں '' پرزکات بھی نہیں ہے ، ممکن ہے کہ ان پتھروں کے پہنے والے (یاوالی) پر بھی ان پتھروں کے اثرات ہوتے ہوں۔

## :سوال 10

آپ نے پہلے بھی فرمایا تھااور آج بھی ذکر کیاہے کہ مہاتمابدھ غالباً بی سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ نبی بھیج ہیں۔ یہی سوال سری کشن کے بارے میں بھی کیا جاسکتا ہے۔ ہندوؤں نے انھیں جس رنگ میں پیش کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ مگر در حقیقت سری کشن ایک او تار سے اور وحد انیت پر یقین رکھتے تھے۔ کسی جگہ پڑھا ہے کہ کوروو پانڈوؤں کی لڑائی سے پہلے سری کشن نے خدا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے کر پانڈوؤں کے لیے دعاما نگی تھی۔ بعد میں پانڈؤوں کو فتح بھی ہوئی۔ ایسی دعاجس میں بہت بعد کے نبی اور ان کے صحابی کاذکر موجود ہوکوئی نبی ہی مانگ سکتا ہے ؟ وضاحت فرمائیں۔

میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ دے کر سری کشن جی نے دعا کی ہو۔ ویسے یہ بات میرے علم میں ہو بھی تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ میں نے گوتم بدھ کے نبی ہونے سے متعلق کچھ اشارے کیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی اور کی نبوت سے افکار کرتا ہوں۔ سری کشن جی بھی نبی ہو سکتے ہیں۔ اس میں کوئی امر مانع نہیں ہے۔ لیکن ایسی تمام صور تول میں جب تک قرآن و حدیث میں افکانام نہ آیا ہو تو ہم یقین نہیں کر سکتے۔

## :سوال 11

جب تک عقائد صحیح نہ ہوں احکام شریعت سے آگاہی فائدہ مند نہیں۔ جب تک بید دونوں نہ ہوتب تک قلب کی صفائی ممکن نہیں ہے۔ ہمار اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک اور دین ایک۔ مگر ہمارے علائے اگر ام نے متعدد فرقے بنائے ہوئے ہیں مثلاً بریلوی، دیوبندی وغیرہ ہم مالم قرآن 3:103) " کی ترغیب و تبلیغ بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرقے بھی ) واعتصموا بحبل اللہ جمعیاولا تفرقوا " ہم ان پڑھوں کو خود عالموں نے بنائے ہیں۔ کیا اس آیت کا ان علاء پر اطلاق نہیں ہوتا؟ میر اایک دوست ان فرقوں سے تنگ آگر طنزیہ یہ کہا کرتا ہے کہ میں عیسائی بننا چاہتا ہوں کیو نکہ عیسائیت میں کوئی فرقہ نہیں آپ یہ فرمائیں کہ فرقہ پرستی کا یہ مرض علائے کرام کے اندر کیوں پھیل رہا ہے؟

#### جواب

سوال کے دوسر سے بُزکا میں پہلے جواب دوں گا کہ عیسائیت میں کوئی فرقہ نہیں ہے۔ میں نے جر من زبان میں لکھی گئی ایک کتاب دیکھی ہے جس میں بارہ سوعیسائی فرقوں کاذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے یہ دوست عیسائی بن کرمایوس ہی ہوں گہ کہ اسلام ہی بہتر تھا کہ وہاں شاید صرف بارہ ہی فرقہ ہیں۔ ویسے فرقہ بندی کا حل میر سے نزدیک ایک ہی ہے کہ آپ دوسر وں پر نہ جائیں اور اپنے پر توجہ دیں۔ آپ خود فرقہ پر ستی کے مرض میں مبتلانہ ہوں، اپنے آپ کو صد فی صد درست اور دوسروں کو بالکل غلطنہ کہیں۔ دوسروں کوان کے خدالے سپر دکر دیجئے۔ وہ اپنے اعمال اور عقائد کے بارے میں براہ راست خود جواب دے لیس گے۔ فرقہ بندی اسی طرح ختم ہوسکتی ہے۔ جن لوگوں کو کھی پڑھنا آتا ہے ان کے لیے اپنے فرائض معلوم کرنے کے لیے آج بہت آسانی سے وسائل مہیا ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی بنیادی چیزوں کے متعلق بے شار کتا ہیں ہیں۔ قرآن مجید کے تراجم موجود ہیں۔ حدیثوں کے مجموعے موجود ہیں۔ میرے خیال میں یہ کام اب تو بہت آسانی سے ہو سکتا ہے کہ ہم فرقہ بندی میں مبتلانہ ہوں اور آپس کی لڑائی سے محفوظ رہیں۔

## :سوال 12

کیار سول الله صلی الله علیه وسلم کی بعثت کے بعد کسی انسان کی نجات کلمہ طبیبہ پڑھے بغیر ممکن ہے؟ اگر کوئی شخص لو گوں کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کے ساتھ پیش آنے والا ہو تو کیا حکم ہے؟

#### :جواب

اس کاجواب ہیہ ہے کہ قرآن مجید کی (1504) ایک آیت ہے، جس میں صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ جولوگ اللہ اور اس کے رسول میں تفریق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک پرائیان لاتے ہیں، دوسر ہے پر نہیں لاتے تووہ مسلمان نہیں کافر ہیں۔ ان حالات میں ہم آپ کے لیے کوئی گنجاکش نہیں رہتی کہ جو شخص صرف اخلاق حسنہ پر عامل ہے اس کی نجات ہوجائے اس کے بر خلاف اللہ کا، جو نجات عطا کرنے والا ہے، حکم ہے کہ تم میر ہے بھیجے ہوئے نبی پرائیان لاؤ۔ اس حکم کی تغییل ضروری ہے ایک آدھ استثناء کی صورت موجود ہے۔ مثلاً کسی شخص کو نبی کی بعثت کی اطلاع نہ ہوئی ہو۔ اس کا امکان آج بھی ہے۔ مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی اطلاع قطب شالی وجنوبی کے لوگوں تک ہمارے مبلغین کی کوشش کے باوجود نہیں پہنچی۔ ایسے لوگوں کی حد تک ہے کہنا کہ ان پراسلام لا ناوا جب ہے یا نہیں ؟ یہ سوال حل طلب ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اگروہ ایک باقوں پر نقین رکھتا ہے جنصیں عقل بھی تسلیم کرتی ہے مثلاً اللہ کا ایک ماناو غیرہ تو شاید خدا جور حیم وکر میم اور غفار ہے ایسے لوگوں کو معاف کر دے اور انھیں دوزخ میں نہ بھیج لیکن جن لوگوں تک اسلام کی تبلیغ پہنچ بچی ہے اوروہ ضدیا کسی اور عمل اور نمیں کرناچا ہے تو محض اخلاق حسنہ کے باعث، خدا ہی کے فرمان کے مطابق، ان کی نجات نہ ممکن ہے۔ ایسے لوگوں کا معاملہ ہمیں خدا پر ہی چیوڑد دیناچا ہیں جاگر بخش دے گا قواس ہے ہمیں آپ کوکوئی نقصان نہیں پہنچ گا۔

## :سوال 13

نماز پڑھتے وقت سرپر کپڑالیناضر وری ہے یانہیں؟ا گرنماز سر ڈھانپے بغیر پڑھی جائے،جب کہ کپڑاموجو د ہو تو کیا حکم ہے؟ دلیل دیں۔

#### :جواب

اس سوال کے دوجواب ہیں،ایک عور تول کے متعلق اور دوسر امر دول کے متعلق ہے۔عور تول کے لیے صراحت سے ذکر ملتا ہے کہ وہ اپنے سر کوڈھانپیں اور بالوں کو بھی چھپائیں۔للذاان کی حد تک ننگے سر نماز پڑھناعام حالات میں مناسب نہیں ہو گا۔ بجزاس کے کہ کوئی خاص حالت پیش آئے، مثلاً عورت کے پاس کپڑے نہیں اور وہ تنہا ہے تو یہ اس کی مجبوری ہے خدااسے معاف کرے گا۔ مر د کے متعلق سر ڈھائینا ضروری نہیں ہے۔ میں ضروری نہیں کا لفظ استعال کر رہاہوں۔ ٹوپی گپڑی بہنے تو بہت اچھا ہے، نہ بہنے تو کسی کو کافر کہنے کا حق نہیں۔ چنا نچہ اس فتم کا یک واقعہ صحیح بخاری کی کتاب الصلاۃ میں آیا ہے۔ ایک صحابی سے حضرت جا بر۔ ان کاؤ کر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد، خلافت کے زمانے میں ایک دن ان کو کچھ لوگوں نے بہت ادب سے اپنے یہاں کھانے کی دعوت دی۔ کھانے کے بعد لوگوں نے بعد، خلافت کے زمانے میں نماز پڑھائے ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل کر ناچا ہے ہیں۔ غالباً اس سے پچھے پہلے آپ کے سوال ہی کی وقت می کہ آپ ہی نماز پڑھانا قبول کیا۔ نماز سے قبل انھوں نے سجادہ کی طرف جاتے ہوئے کہ بہلے ہم اس ادار اپھر جبہ فتم کی گفتگو ہوئی تھی۔ بہر حال ان صحابی نے نماز پڑھانا قبول کیا۔ نماز سے قبل انھوں نے سجادہ کی طرف جاتے ہوئے کہ بہلے ہما مہ اتارا پھر جبہ اتار پھینکا اور پھر قبیص اتار دی۔ صرف تہد (لگی) کے ساتھ آگے آئے اور آگے بڑھ کر نماز شرھ کی اوگ جران ہوئے۔ اس پر انھوں نے جو فران کی دور و کپڑے ہوئی تھی۔ جا ہوں کو بتانے کے لیے میں عمداً ایسا کیا ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانے کہ سرکا گھا نہیں تھارے دیاں میں ہوئے تھے ؟ اس وقت ہم نگھ سربی نماز پڑھتے تھے۔ " اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکا گھا نہیں ہارے بیاں میں کوئی امر مانع نہیں۔ اس چیزول کا خشوع و خضوع نہ کیان سے معنوم ہوتا ہے کہ سرکا کہ خطابی نے معنی یہ نہیں کہ یہ واجب ہے۔ اگر بغیر سرڈھانے نماز پڑھنا چاہیں تو اس میں کوئی امر مانع نہیں۔ اصل چیزول کا خشوع و خضوع نہ کھاری سے معنوم ہوتا ہے کہ خابی ساتھ جاؤ۔ کہ خابی سے معنی یہ نہیں کہ یہ واجب ہے۔ اگر بغیر سرڈھانے نماز پڑھنا چاہیں تو اس میں کوئی امر مانع نہیں۔ اصل چیزول کا خشوع و خضوع نے نماز کے لیے مائی کہنے۔ کہ خابی سے کہ خابی کہنے۔ اس کے مقان ہو ہے۔ اگر بغیر سرڈھانے نماز کیا تھی کہ نماز کے لیے جاؤ تو زینت کے ساتھ حاؤ کہ کہنے کہ خابی کیا تھیں۔ کہنے نماز کیا کہ خوابی کی خابی کی خابی کی خابی کی دیا تھیں۔ اس کی کہ دی خابی کیا کہ کی کہ کہ کہ کہ کی دور کیا کہ کی کے کہ کی کی دور کی کر میائی کی کی دور کی کو کی کی کر کو کی کی کو کھوں کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کو کی کی کو کی کی کی کی کی

## :سوال 14

آپ نے فرما یا مسجد نبوی کے لیے پہلے والی مسجد کی توسیع ہوئی۔ پھر آپ نے فرما یا مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت تعین قبلہ کا مسئلہ پیدا ہوا۔ جب مسجد موجود تھی تو قبلہ کا تعین بھی پہلے سے موجود ہوناچا میئے۔؟

#### جواب

قبلہ کا تعین پہلے سے موجود ہوگا اور مدینے والوں نے بھی قبلہ (بیت المقدس) کی جہت اسی طریقے سے معین کی ہوگی جس طرح رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن مجھے معلوم نہیں کہ پر انی مسجد کارخ سوفی صدا تناہی درست تھا جس قدر آج کل کی مسجد کا ہے۔ میں نے دیکھا ہے
کہ آج کل مسجد جو عہد نبوی کے قبلہ دوم یعنی کعبۃ اللہ کی سمت میں بنائی گئی ہے وہ اتنا صحیح ہے کہ قطب نما اور جدید ترین آلات کے ذریعہ سے
بنائے جانے والے رخ سے بھی زیادہ صحیح ہے یہ بات میں مذاتی میں کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ امر واقعہ ہے۔ پہلی جنگ عظیم سے پچھ
پہلے ترکوں نے حجاز ریلوے کے نام سے ایک ریل بنائی جو شام اور اردن سے گزرتے ہوئے مدینے تک آچکی تھی۔ مدینہ کا سٹیشن اب تک

موجود ہے۔اس کے سامنے ایک مسجد بھی ہے جور میلوے کے نمازیوں کے لیے بنائی گئی تھی۔اس مسجد کے رخ کا تعین جر من انجنئیر نے کیا تھا۔ اس کے اندر آپ جاکردیکھئے، چونکہ قبلہ کاڑخ غلط ہے اس لیے جائے نمازوں کو ترجیھا کر کے بچیما یاجاتا ہے۔

## :سوال 15

کیااسلامی معاشرہ کی تعمیر کے لیے اسلامی تعلیمات کاعام ہونالاز می ہے؟

## جواب

میں سمجھناہوں کہ اس سلسلہ میں دوجواب نہیں ہو سکتے ،ایک ہی جواب ہو گا کہ اسلامی تغلیمات کے بغیر کوئی معاشر ہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔

## :سوال 16

کیا تغیر شدہ معاشرہ میں اسلام کو سمجھنے کے لیے مادری زبان کاعام ہوناضروری ہے؟

## جواب

ا گراس کے بغیر آپ کوئی تعلیم پاسکتے ہیں تواس میں کوئی امر مانع نہیں زبان مقصد نہیں بلکہ محض ایک وسیلہ ہے۔ہم اسلامی معلومات جس ذریعے سے بھی حاصل کر سکیں، ہمیں حاصل کرنی چاہیئے۔اس کے لیے زبانوں کی قیدنہ صرف بے معنی ہے بلکہ ضرر رساں بھی۔

میں آپ کا مکرر شکریدادا کرتاہوں۔خاص طور پر محترم صدر کا جنھوں نے مہر بانی فرما کر دیر تک اپناوقت دیااور یہاں موجودر ہے۔السلام وعلیم ورحمۃ اللّٰد و ہر کا تنہ۔